تم فرماؤاللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں وہ اُنکے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ [پاا، پیس ۵۸]

- مقاليه-

# 1موضوع 100 كتابيل

میلادالنبی میلینه کے موضوع پر ہزار (۱۰۰۰) سال میں لکھی گئیں ائمہ ومحد ثین کی تحقیقات سے مزین سو (۱۰۰) کتب کے اسا مہار کہ مع مختصر جواز میلادالنبی ایک ا

## میلا دالنی اللی الله کا کے حوالے سے عام ذہنوں میں پیدا کیے جانے والے سوالات کے جوابات

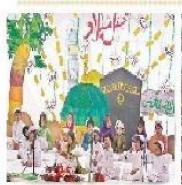



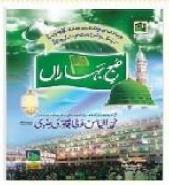



سيداسدعلى اويسي

وصلى الله بعلى سيرنا مجسر بحرو ما ذكره النزكروة و بحروما بخفل بحنه الغافلوة صلى الله

# میں اپنی اس جھوٹی سی کاوش کواپنے دادا

# سيد توصيف بن محمود بن لياقت على

(جمھیں ہم تمام بھائی بہن پاپا کہتے تھے) کہ نام کرتاہوں کہ انھوں نے ہی اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بچپن ہی میں میلاد النمی علیق منانے کی تربیت دی

مجھے جھی طرح یا دہے کہ پاپا ہمیشہ اپنی دوکان کے آگے ماہ میلاد کے ہلال دیکھتے ہی ایک مخصوص بینر آ ویز اءکروادیتے تھے جس پر واضح الفاظ میں بیکھاہوتا تھا:

تسام عالمِ اسلام کو جشن عید میلاد النبی علیوسلہ مبارك هو

اور میری اوداشت میں یہ بھی آتا ہے کہ پاپا ۱۲ ارتبی الاول کوجلوب میلا دمیں شیرنی تقلیم کیا کرتے تھے۔۔۔پاپا انتہائی مشفق وہربان تھے جھے یا دہے کہ جب میں کے جی ٹو (۱۹۹۸ء) میں تھاجب پاپا کا انتقال ہو۔۔۔

الله باک پایار فضل وکرم فرمائے اور آٹھیں میلا دی ہر کات ہے جمارے بیارے نبی ایش کی شفاعت نصیب فرمائے۔

کائنات میں موجودتما کی گلوقات میں انسان واحد گلوق ہے جے اللہ عزوجل نے اشرف المخلوقات کی صفت سے متصف فر مایا ،انسان کے اس عرورج کی ایک وجہ عظم (سمجھ بوجھ ) ہے اور بلیقین عقل کا ایر امتیاز صبح وغلط کی تمیز کرنے کی بناء ہے ،انسان کی شیء کے صبح کے وغلط ہونے میں فرق صرف اُس پر وار دولا کل کوعقل سے سمجھ کرمیجے وغلط کا فیصلہ کرتا ہے ۔ جب ایک محقق کسی مسئلے پر تحقیق کرتا ہے تو وہ نقل وعقل کا استعمال کرتے ہوئے واضح متیج ذکلتا ہے جو بعد میں آنے والے احباب فکرود اُش کے لئے قانون اور بنیا دی ماخذ بن جاتا ہے ،اسکی واضح مثال ( 1879-1879) Albert Eienstein کی Theory کے اس میں اسلام احباب فکرود اُش کے لئے قانون اور بنیا دی ماخذ سے استفادہ کرتے ہوئے فتاف نے قوانین مُرتب کئے ۔۔۔ بلکل اس طرح دین اسلام میں بھی کسی بھی اشیاء کے حلال وجرام ، جائز ونا جائز ، پاک وطیب ہونے کیلئے جن مصادر سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ قرآن وسنت اور ائر وکبار علماء کے ایماع واُن کی تحقیقات ہیں۔

### دينِ اسلام اور عهدِ حاضر ميں تحقيقات:

دورحاضر میں دوبی ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ تحقیقات مور بی ہیں۔

ا۔وجودِانسانی۔۔۔کیا؟ کیوں؟ کیسے؟اور

٢\_دين اسلام \_\_\_كيا؟ كيون؟ كس ليع؟

ذکرکردہ دونوں ہی موضوعات روح قرآنی ہیں اوراگراسلام کونہ تسلیم کرنے والامنصف قلب بھی قرآن کریم کامطالعہ کریے و اُسے بھی محسوں ہوگا کہ اسلام و قرآن کاموضوع ہی انسان ہے اور در حقیقت دین اسلام پورے کا پوراہے ہی انسانوں کے وجود اورا سکی بقاء کے اصولوں کو واضح کرنے کیلئے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دورحاضر میں میدانِ تحقیق میں مسلمان تو اب نہ ہونے کے برابررہ گئے ہیں جبکہ دیگرا دیا نے تعلق رکھنے والے اور کمخصوص مستشرقین [1] سائنسی علوم ، حقیقیت کا نئات اور دین اسلام اور اسکے ہر ہر جزئیات پر تحقیق کرنے میں ہرگرم عمل ہیں۔

دورحاضر میں انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا اورسوشل سرکلو سے تو یہی معلوم ہور ہاہے کہاسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس پر اُسکے ماننے والوں کے ساتھہ نہ ماننے والے مثبت ہویا کہ نفی انداز میں کتابوں کی تحریر میں مصروف ہیں ظاھر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دسنِ اسلام پر جنتنی گنب کسی گئی ہیں وہ شاید ہی کسی اور دین پرکسی گئی ہوں۔

### كتُب كى تحرير أمت مسلمه كى خاصيت هى:

وین اسلام کی ۱۳۰۰ سالہ تا رہے میں دین حنیف کے ہر ہر جزئے پر علماء ومحدثین کرام نے گنب تحریر کیس بیں چناچہ اسلام کے متعلق مسلمانوں کی صفت تحریر کتب کے متعلق مسلمانوں کی صفت تحریر کتب کتب کے متعلق مام قبطلانی شافعی علیہ الرحمة نقل کرتے ہیں کہ ﴿إِسَا مِت مُحمدی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو کتابیں لکھنے کی سعادت عطا گ گئ ہے ﴾[2] حقیقت ہے کہ علوم قرآن بھسیر ،حدیث ،فقہ ،شرح حدیث ،سیرت ،اساء ورجال وغیرہ اور اِن علوم پرا لگ الگ ہزاروں گنب تحریب میں ۔ ہم کیں ۔

#### صلياله اسلام كا ماخذمصد رسول الله عليه وسلم:

و بن اسلام فقط ایک فد جب کانا منہیں بلکہ بیا یک ضابطہ حیات ہے اورا سکاما خذمجہ رسول التُحقیقی کی ذات طیبہ ہے۔ آپ تیکی گئی کی ہر ہرا وا

-- آپ تیکی کے کسطر ح تھے، بولیے کسطر ح تھے، بیٹے کسطر ح تھے، کھانا کیے تناول فر ماتے تھے، آپ تیکی کا چرہ کا نور کیساتھا، دستِ شفاعت کیے تھے، الغرض آپ تیکی کے کہ کہ کہ کہ حیات مبار کہ دسی اسلام ہے سعت پر چلنا و بن اسلام ہے، آپ تیکی کہ کہ کہ کہ کہ منافل کا تذکرہ کرنا دسی اسلام ہے۔ الغرض حضور سیدی عالم تیکی ہے دسی اسلام اورانسا نبیت کا اعزاز ہیں۔ [3]۔۔۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امتِ مسلمہ سے پہلے جستی و بن اسلام ہے۔ الغرض حضور سیدی عالم تیکی اگل نسلیں امتیں تباہ ہوئی آگی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہ نصوں نے اپنے نبیوں کے تذکر ہے اورائی سیرت کا پرچا راوراس پھل کرنا ختم کر دیا تھا جس بناء اُس کی اگل نسلیں اُس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اورائس خلاء کو ہمیشہ کہ لیے اُس میں اس عمل کا خاص انتظام گیا ہے اورائس خلاء کو ہمیشہ کہ لیے اُس کے دین سے آشاء نہیں ہو یائی اور طرح طرح کی لغویات میں جنالہ ہوگئی۔۔۔جبکہ دسی اسلام میں اس عمل کا خاص انتظام گیا ہے اورائس خلاء کو ہمیشہ کہ لیے گئی کہ کہ دین ہے اُس کیا تھی اس کی ایک ورک کر دیا گیا ہے۔۔۔ایہا کیوں کرنے ہو؟

﴿ حضرت سیدناعبدالله بن عباس رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ الله عز وجل نے حضرت عیسیٰ علیه السلام سے فر مایا: اگر می الله عندفر ماتے تو میں سیدنا آدم علیه السلام کو بیدانه کرتا [4] اور نه بی جنت پیدا کرتا اور نه دوزخ - - - - ﴾ [5] علامه غلام رسول سعیدی دامت برکامهم بهت خوبصورت بات لکھتے ہیں:

﴿ الَّر (حضورسيدي عالم اللَّهُ ﴾ كومبعوث نه كرنا مونا توبشريت (انسانوں) كاپيفر وغ مونا ندانيا نيټ كاپير وج مونا ﴾[6]

یمی وجہ ہے کُہ علاءر ہا نین نے صفور خاتم النبین سر ورکا کئات اللہ کی حیات طیبہ پر آپ کے فرامین پر بے ثنار گتب تحریر فرما کیں۔ آپ آلیٹ کی سیرت وکر دار وخصائص پر نعتیہ اشعار مرتب فرمائے حمکہ آپ آلیٹ کی سیرت طیبہ کے آغاز (بعنی آپ آلیٹ کے میلاد) کے موضوع پرالگ سے پینکڑوں گئب تحریکیں اور سیرت کے ہاہ کا آغاز ہی اِس جزء سے فرماکر پچھلی امتوں سے حاصل ہونے والے تجربہ سے فائدہ حاصل کیا ہے۔۔۔اور یہ کیوں نہ ہو بھلا؟

﴿ حضرت جابر بن عبداللَّد رضى اللّٰه عند سے مروى ہے كه نهوں نے فر مايا كه ميں نے بارگا ورسالت عليقة ميں عرض كيا: يارسول اللّٰه عليَّة مير سے ماں باپ آپ عليقة پر قربان! مجھے بتائيں كه اللّٰه عزوجل نے سب سے پہلے س شے كو پيدا كيا؟ حضو واللّٰه نے فر مايا: اے جابر! بے شك اللّٰه تعالٰی نے تمام مخلوق سے پہلے تہار ہے نبی اللّٰه که كانورائے نور ( کے فیض ) سے پیدا فر مایا ﴾ [7]

# ميلاد النبي عليه وسلم (آغاز سيرت )اور اسه اسلام:

لفظ ﴿ میلاد ﴾ عربی کا ہا وراس کا معنی ہے بیدائش کا وقت [8] عرف میں محافیل میلا دائس محفل کو کہتے ہیں کہ جب مسلمانا نِ عالم ہا کھنوس رئے الاول میں ہالعموم پوراسال حضور سرور کا کنات خاتم النہیں ہیں گئے گا تذکرہ ہا کہ بھڑوات، فضائل، حالات ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں ۔ طرح طرح کے کھانے پالے ہیں اور علاء وقوام کی دوتے خاص کرتے ہیں اور پیطر یقتہ بینکٹروں سال سے مسلمانوں میں مروج ہا اور اس عمل کے بیچھے مسلمانوں کی نبیت خاص بیہ ہوتی ہے کہ وہ حضور سرور کا کنات ہوئے گئے کہ ولادت کی خوشی احسن طریقے سے مناکر اللہ عزوج کی احتاظ میں کہ عث اللہ عزوج کی سرکا رنا ہدار عظم کے بیچے فی صرح کے اور وہ حدیث یا ک جے امام سلم بن تجاج قشری علیہ میں مرح کے حضرت سیدنا ابوقادہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے بیر سکروزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو خاتم النہیں ، راحت

العاشقين الله المعنى الماء الى روزميرى ولا دت بوئى اوراسى روزميرى بعث بوئى [ 11] ، \_ \_ \_ امام محدثين ، امام ابن جرعسقلانى شافعى رضى الله عنداس بات كواورواضح كرتے بوئے فرماتے بين:

﴿ يومِ ميلا دالني عَلَيْهِ منانے كر حوالے سے ايك اور دليل مجھ پر ظاہر ہوئى ہے، جے امام بہتى شافعى رحمة عليہ نے سيدنا انس رضى الله عند سے نقل کہ اور دليل مجھ پر ظاہر ہوئى ہے، جے امام بہتى شافعى رحمة عليہ نے سيدنا انس رضى الله عند آپ الله الله عند آپ الله عند

اسی بناء پرمسلمان ہمیشہ سے میلا والنبی اللہ کی محافل منعقد کرتے آرہے ہیں چنانچیمشہور ماقد ،مورخ ، خت اصولوں کے بابند محدث علامه ابن جوزی حنبلی رحمة الله علیه (۵۷۹ ھ) [ 16 ] فرماتے ہیں کہ:

مکہ منظمہ، مدینہ منورہ بمصر، شام، یمن الغرض شرق تا غرب تمام بلاؤ کرب کے باشند ہے بمیشہ سے میلا دالنجی ایک کے مخفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ وہ رئیجا الاول کا جاند دیکھتے تو اُن کی خوشی کی انتہاء ندر ہتی چنانچہ ذکر میلا دیڑھنے اور سننے کا اجتمام کرتے۔[17]
الیا کرنے سے نہ صرف اسلام کا بیغام جہاں میں پھیلا اور پھیل رہا ہے بلکہ ساتھ ہی امت کوسنت پہ چلنے کی افادیت کاعلم بھی بمور ہا ہے اور سب سے بڑھر کر میں مصطفی میں اسلام کا بیغام جہاں میں پھیلا اور پھیل رہا ہے بلکہ ساتھ ہی امت کوسنت پہ چلنے کی افادیت کاعلم بھی بمور ہا ہے اور سب سے بڑھر کر میں مصطفی میں ایک کومزید پروان میں رہی ہے۔

# ایک موضوع سو کتابیس (میلاد النبی علیه وسلم کی موضوع اور جوازِ فیام پر لکهی گئی گتب ):

قر آن وحدیث سے واضح احکام ملنے کے بعد مسلمانوں کاشر ورع سے ہی می معمول رہا ہے کہ وہ میلا دالنبی تقایقة کی محافل منعقد کرتے آئے ہیں۔ 18 آاور بطور کتا بی شکل میں میہ سلسلدراقم کی ناقص معلومات کے مطابق پانچو میں صدی کے وسط سے کیکر دور حاضر تک متواتر جاری ہے اوراس عرصے کے جلیل القد رائمہ نے عربی، فارسی، اردوہ انگریز کیا ویگر علاقائی زبانوں میں بے شار گئیس ہیں جس بناء پر اس موضوع کی انفر اویت سے جلیل القد رائمہ نے عربی فارسی، اردوہ انگریز کیا ویکر علاقائی زبانوں میں بے شار گئیس ہیں جس بناء پر اس موضوع کی انفر اویت سے جلیل القد رائمہ نے مقالے میں فقط ۱۰۰ گئیس معلومات سے مان ہوگیا ہے۔ ہم اپنے مقالے میں فقط ۱۰۰ گئیس مصنفین کے اساء اور تاریخ وصال (جن جن کامیسر آسکا) تحریر کررہے ہیں۔ (تفصیلی معلومات کے لئے فہار سات کامطالعہ فائدہ مند ہوگا۔)

(۱)ابوالعباس احمد بن معدا ندلنی (م۵۵۰ه)۔۔۔المدر المنتظم فی مولمد النہی الاعظم (۲)امام عبدالقادر جیلانی حنبلی (م۷۱هه)۔۔۔مولد النبی (بیرسالہ مولد جیلانی کے نام سے مشہور ہےاور بیقبلہ نمو مشاعظم کی جانب منسوب کیاجا تا ہے، حال ہی میں بیشنخ ممتازا حمد سدیدی بن علامہ عبدا تحکیم شرف قادری صاحب کی تحقیق وز جے کیساتھ شائع ہوا ہے۔) (۳-۳)امام ابنِ جوزی خبلی (م ۵۹۷ه ک)۔۔۔بیانِ میلاد النہوی ۔مولمد العروس (٥) ابوخطاب عمر دحيكلبي (م٣٣٣ ص) - - التنوير في مولد البشير النذير

(٢) امام كى الدين ابن عربي مالكي (م ١٣٨ هـ) \_\_\_ مولد النبهي

(٤) امام تمس الدين جزرى شافعي (م٢٢٠ هـ) \_ \_ عوف التعويف بالمولد شويف

(٨) ابو بكرتد جزائر ي (م ٤٠ ٧ ص) ـ ـ ـ المورد العزب المعين في مولد سيد الخلق اجمعين

(٩) مُحربن مسعودا لكازروني (م ٥٨ ٢ هـ) - \_ مناسك الحجز المنتقى من سيد مولد المصطفى

(١٠) ابوسعيد ليل وشقى شافعي (م ٢١ ٧هـ) - - المدر السنيه في مولمد خير البرية

(۱۱)عافظ بن کیرشافعی (م۲۷۷ه)۔۔۔ذکر مولد رسول و رضاعه (اس کتاب کااردور جمیعلام محمدافقارقا دری صاحب کی تحقیق کے ساتھ شاکع ہوگیا ہے )

(١٢) امام عبدالرحيم بن احمد يماني (م٥٠١ه) - - مولد البوعي

(١٣) عافظ زين الدين العراقي (م٨٠٨ ص) - - المورد الهتي في المولد السنى

(١٣) محمد بن يعقوب فيروز آبا وي (م١٨٥هـ) ـ ـ النفحة العنبوية في مولد خير البوية

(۱۷\_۱۵) مُس الدين وُشقى شافعي (م۸۳۲هـ)\_\_\_جامع الآثار في مولد النبي المختار \_اللفظ الوائق في خير الخلائق\_مورد الصادي في مولد الهادي

(١٤) شيخ مرين فخر الدين عنبلي (م٨٢٨ ص) - - الدر المنتظم في مولد النبي المعظم

(١٨) اما عبد الله شيرازي (م٨٨هـ) - - درج المدرفي ميلاد سيد البشر

(١٩) شيخ علاء الدين على مرداوي منبلي (م٨٨٥ ص) \_\_\_ المنهل العذب القدير في مولد الهادي البشير النذير

(٢٠) شيخ عمر بن عبرالطمن (م ٨٨٩هه) \_ \_ \_ كتاب المولد النبي

(٢١) امام خاوي شافعي (م٩٠٢ هـ) \_ \_ الفخر العلوى في المولد النبوي

(٢٢) امام تورالدين مهودي (م ١١١ه ص) --- المورد الهنيه في مولد خير البوية

(۲۳)امام جلال الدین سیوطی شافعی (م ۹۱۱ ھ)۔۔۔حسن المقصد فی عمل المولد (اس کتاب کااردور جمد محمدا عجازاولی صاحب کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوگیاہے)

(۲۴) ما نشد بنت بيسف شافعيه (م٩٢٢ هـ) - - - مولد النبي

(٢٥) ابو برحلي (م٩٣٠ ص) \_ \_ \_ الكوكب الدريه في مولد خير البويه

(٢٧-٢٧) امام ابن جَرِكَى ثافتي (م٩٧٣هـ)\_\_\_تحريم الكلام في القيام ذكرِ مولد سيد الانام\_تحفة الخيار في مولد المختار\_اتمام

النعمة على العالم بمولد سيدي ولد آدم[ 19 ] ـ مولد النبي

(٢٨) ابوالثناءاحمر الحقى (م٢٠٠١ هـ) \_ \_ \_ مولد النبهي

(۲۹) امام الماعلى قارى فقى (م١٠١٠هـ) ـ ـ ـ المورد الروى فى مولد النبى و نسبه الطاهر (اس كتاب كااردور جمه علام محمدا عبازاولين صاحب كى تحقيق كے ساتھ شائع ہوگيا ہے )

(٣٠) امام عبد الروف مناوي (م ٣١ ١٠ ١١ هـ) \_ \_ مولد المناوي

(ا٣)عبدالقا درعيدروي (م ١٠٣٨هـ) ـ ـ ـ المنتخب المصفى في اخبار مولد المصطفى

(٣٢) امام طبي شافعي (م١٠٣٢هـ) \_\_\_ الكواكب المنير في مولد البشير النذير

(٣٣) ﷺ جمال الدين الظاهر (م٣١١ه) - \_ مولد النبي

(١٣٣)عارف بالله عبرالغني نا بلسي حقى (م١١٨١١هـ)[20] \_ \_ نشر المدر على مولد ابن حجر

(۳۵) خطیب دینه شخ زین العابدین (۱۳۳ ااد) - مولود النبوی

(٣١) عبرالله روى حقى (م ١٧٤ هـ) - - الكلام السنى المصفى في مولد المصطفى

(٣٤) علامة صن بن على منطاوى (م م كااحه ) - - - رسالة في المولد النبوى

(٣٨)عبدالله بن مُركاشغري تشبندي (م٢ ١١١هـ) \_\_\_ مولد النبي

(٤٠٠ - ١٩٩ ) شاه ولى الله محدث وبلوى حنفي (م٢ كااص) - - - المدر الشمين فيوض الحرمين [21]

(اسم) علامه دیا ریمری حقی (مسم کاار) \_\_ مولد النبي

(٣٢) عبرالكريم برزقي شافعي (م ١٤٤١ هـ) \_\_\_عقد الجواهر في مولد النبي الازهر

(۴۳) سيرم حنفي جعفري (م ۱۸ ۱۱ه) \_ \_ \_ مولد النهي

(۱۲۲ ) امام احد بن محد ما لكي معرى (م ١٠١١ هـ) - - مولد الورديو

(٣٥) محمر ثاكرالمالمي (٢٠١١هـ) \_ \_ \_ تذكره اهل خير في مولد النبي

(٣٦)عبد الرحمن مقرى (م١٦١هـ) \_ \_ \_ حاشيه على مولد النبي للمدابغي

(١٤٨) محمر بن على مرى شنواني شافعي (م١٢٣٣هـ) - - جواهر السنيه في مولد خير البرية

(٢٨)عبدالله سويران شاذلي (م١٢٣٣هـ) ـ ـ مطالع انوار في مولد النبي المختار

(٢٩) ابن صلاح الامير (م٢٣١١هـ) \_\_ \_ تانيس ارباب الصفاء في مولد المصطفى

(٥٠) ام محمقرلي (م١٢٣٠ ١١٥) --- المولد النبوى

(٥١) امام عابر على سنرى خفى (م ١٢٥٧ هـ) [22] \_ \_ \_ حكم اطعام الطعام في مناسبات الفوح او التوح [23]

(٥٢) شيخ ايرائيم باجوري شافعي معرى (م٢٤١ه) \_\_\_ تحفة البشو على مولد ابن حجو

(۵۳) شاه احرسعير محدوى دبلوى أقت بندى (م ١٢٤٥ هـ) ــ اثبات المولد و القيام

(۵۴) اما منقى على خان بن رضاعلى فقى (م ١٢٩٧هـ) \_\_\_ميلاد وقيام

(٥٥) شيخ محرمظم (م ١٠٠١ه) --- الوسالة السعيدية

(٥٢)عبرالفتاح ومثقى ثافعي (م١٣٠٥هـ) \_ \_ ـ سرور ابرار في مولد النبي المختار

(٥٤) غير مقلد نواب صديق صن خان جويالي (م ١٣٠٥ ١٥) - - الشمائمة العنبرية من خير البرية

(٥٨) ابوفرج محد بن عبد القادر شافعي (م ااسماه) \_\_\_ مولد النبي

(٧٠-٥٩) شُخْ مُحرقاتم (م ١٣٣٧هـ) \_\_\_ تحقيق الكلام في وجوب القيام عند قرائة مولد المصطفلي ووضع امه له عليه الصلوة

السلام ـ دحض الفضول في الرد على من حظر القيام عند ولادة الرسول

(٢٢ - ٢١) الم احمر رضا خان قادري حنى (م ١٣٨٠ ١٥) ـ ـ ـ اقامة على طاعن القيام لنبي تهامة ـ ازاقة الاثام لمانعي عمل المولد و القيام

(١٣) مجرجعفر كتاني (م١٣٢٥ ٥) - ماليمن والاسعاد يمولد خير العباد

(١٣) امام يوسف بهاني شافعي (م١٣٥٠ هـ) [24] --- جواهر النظم البديع في مولد الشفيع

(١٥) مولوى اشرف على تحانوى (١٣١٢ه ) \_\_\_ويوبندى كمتب فكر كزو يك بيجيم الامت كادرجدر كهته بير \_\_\_ ارشاد العباد في عيد الميلاو

(١٨) شيخ محمود عطار خفي (١٣٢٣ ص) \_ \_ \_ استحباب القيام عند ذكر ولادته عليه الصلوة والسلام

(١٩) شيخ محد بن سين مالكي (م ١٣٦٤ اص) \_\_\_ الهدى النام في موارد المولد النبوى وما اعتيد فيه القيام

(اكـ٤٠) عبرالله برزي ميشي (م ٢٩ ساس) \_ \_ كتاب المولد النبوى الروائح الزكية في مولد خير البرية

(21) شيخ محررضام مرى (م ٣١٩ اص) \_\_\_ ذكر المولد و خلاصة السيرة

(٨٣) امام احميارخان نعيى خفي (م ١٣٩١هه) \_ \_ \_ جاء الحق

(۲۳) امام محمد بن علوى الكي كلي (م ۱۳۲۵ هـ) \_ \_ \_ [ 25] مجموعه رسائل ميلاد از ابن كثير، ملا على قارى حنفي اور ابن حجر مكى

شافعی مزید بدکرآپ نے شخ عبرالرحمٰن الدیعی کی کتاب مولد المدیعی پرعاشیجی تحریر کیا۔

(40) قَصْلِ رسول برايوني حَنْي \_\_\_ تاريخي فتواي ميلاد

(٤٦) مولانا حسن رضا خال حنى \_\_\_نگارستان لطافت

(44) علامة عبرالسيع رام بورى حقى \_\_\_انوار الساطعة [26]

(49)علامة عبد الوماب خان قادري نوري حفى \_\_\_ذكر المحبوب تطمئن القلوب

(٨٠) سيرابوالفوزاحمرزوقي مالكي \_\_\_بلوغ المدام الفاظ مولد سيد الانام في شرح مولد احمد البخاري

(٨١)علام عمر بن هيظ شافعي يمنى \_\_\_الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع

(٨٢) وُاكْرُ مِي مسعو واحرمير وي حقى (م ٢٠٠٨/١٣٢٨) \_\_\_ جان جانان

(٨٣) شيخ محمد باشم رفاعي كويتي شافعي \_\_\_مولدالوفاعي

(٨٣٨٩) امام فيض احماوليي فقي (م ١٣٣١ هـ) [27] ـــمحفل ميلاد تاريخ كر آئينے ميں ميلادِ مصطفى ميلاد كا بيان محافل

ميلاد ميلاد و قيام آمدِ روحاني ميلادِ جسماني [28]

(٩٠) محر بن منصوري شافعي \_\_\_ اقتصاص الشوارد من موارد الموارد

(٩١) سيرياضي الوالعزائم \_\_\_بشائر الاخيار في مولد المختار

(9٢)سيد مدني اشرفي حنى [29] ـ ـ محافل ميلاد

(٩٣) متر جَلَفْير رازى علام محد خان قادرى خنى \_\_\_كيا ميلاد صوف بوصغير ميس منايا جاتا هرع؟

(٩٢) علام محدالياس رضوى حنى \_\_\_بهار ميلاد

(90) يا دگارسلف علام محمد الياس قادري فقي [30] --- صبح بهادان

(٩٤) ۋا كىزمچركوكىب بن شفيع اوكا ژوى خنقى \_\_\_امسلام كى پىھلى عيىد

(٩٨) الدين شخ \_\_\_ الادلة الشرعيه في جواز احتفال بميلاد خير البريه

(۹۸) شخ عبرالعزيز بن محمد مصطفى في مولد مصطفى (۹۸) شخ عبرالعزيز بن محمد مصطفى (۹۸) مقتى المملئ عطاري خفى مدرد مصطفى عيد (۹۹)

(١٠٠) دُاكْرُآ صف اشرف جلالي حَقى \_ \_ \_ ميلاد النبي كي شوعي حيثيت [ 31]

#### صلحالله عید میلاد النبی علیه وسلم کے انعقاد یہ کیے جانے والے مخصوص سو الات:

اوپر ذکر کے گئے جلیل القدرائمہا ورا نعقاد مخل میلا دوقیام پرعدم جوا زکانظر پیررکھنے والے مخصوص مکا تب کے اہم علاء کی تصانیف کے تذکر کے بعد کوئی اشکال قائم تو نہیں رہتا پرا کیے وسوسہ جو کہ ماہ میلا دکے آغاز ہوتے ہی عام ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے وہ بیر کہر کار دوعالم الله ہے گئے گی ولا دت ۱۲ اربی الاول کوئیس ہوئی بلکہ ۱۲ رئی الاول کو وصال ہوا ہے اس بناء پر خوثی نہیں غم منانا چاہئے اس حوالے سے اولاً جواب یہ ہے اس اعتراض کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔۔۔ (اگر بلفرض دلیل م جائے پھر بھی بہتر وہی ہوگا کہ جس پر اکا پر علاء نے اتفاق کیا اور) جس جانب علاء کا اتفاق ہے اُس میں حافظ ابن کیشرشافعی کی سیمی کے مند کے ساتھ امام ایسی شیبہ رضی اللہ عند کی مصنف کے حوالے سے اصحاب رسول اللہ اللہ کی کی دوایت بھی بطور دلیل موجود ہے چنا چہ:

﴿ حضرت جائر بن عبداللہ اور سید نا این عباس رضی اللہ عنہ مابیان کرتے ہیں کہ ضور اللہ تھا تھے کی ولا دت عام الفیل پیر کے دن رہتے الاول کی ۱۴ تاری خیس ہوئی۔ ﴾ [32]

ا مام محد بن اسحاق رضی الله عند [33] فرماتے ہیں کہر کارنا مدا طبیعیہ کی ولا دے ۱۲رائے الاول بیر کے روز عام الفیل میں ہوئی۔[34] جبکہ حضور سید عالم الفیلیہ کے بوم وصال کے متعلق حافظ اس کثیر سعد بن اہرا ہیم زھری کا قول قل کرتے ہیں کہ:

#### ﴿ سركارِ دوعالم الله في بيركروز ارتي الاول كووصال فرمايا- ﴾[35]

میلا دالنبی کافیقہ کا انعقادا کمان پرخاتے کا باعث ہے [ 39 ] جیسے ہی رئے الاول کا چاندنظر آئے ویسے ہی خصوصیت کے ساتھ درودوسلام کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ بیقر ہے مصطفی حافیہ کا باعث ہے [ 40] اورۃ ارئے الاول کی شب عنسل ووضو کے ساتھ صلوۃ تو بدوگنا ہوں سے دوری اورامن وا مان کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ بیقر ہو مصطفی حافیہ کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے [ 42] اورمحافل وجلوس میں شرکت کر کے علماء کے وعظ ساعت کرنے چاہیے تا کدل میں عشق مصطفی حافیہ منت پر عمل کا جذبہ برڑ ھے اور قلب کوروحانی تازگی ملے۔

#### حرف آخر:

اگرچہ میلادا تنج الیافی کے انعقاد پر وارد ولاکل ایک الگی تریر کا مطالبہ کرتے ہیں پر تاریخ میں اپنے وقت کے اموں کا تذکرہ جا بجالماتا ہے کہ جنوں نے اِس موضوع کی اہمیت و حساسیت کی بناء اس موضوع کی اہمیت و حساسیت کی بناء اس موضوع کی وفتر کے وفتر کے جین (ہمیں اُنہی کتب کی جانب رجوع کرنا چاہیے ہیں آئیا ہے۔۔۔ چند لوگوں کی مسلمانوں کی اکثر بت ہوتا ہماری اُسی نظر ہے اُسی عمل کے ساتھ جڑے در بنے ہیں بھلائی ہے کیونکہ اس کا تقم حدیث شریف بیں آئیا ہے۔۔۔ چند لوگوں کی مسلمانوں کی اکثر بت کو فلط فاج ہت کریں قریب بھی اہل فہم کے زویہ کا بی قبل قبول میں ہوائی جو وصلہ بات ہیں کہ اُس اکثریت میں جو امالی کم کے اساء خواص کھی کون؟ وہ جن کی کتب کو پڑھے والے واقف ہوئے ہیں۔۔۔ بیں کہنا ہوں کہ اور کم ویش و والی علم کے اساء درج ہیں کہ جن کے نام سیمان میلا والنہ کی تعلقہ کا انعقاد کرنے پر معافر اللہ ہونے کی کہنا ہوں کہ اور کہنا ہوں کہ اور ہونے کہنا ہونے کی کہنا ہوں کہ اور ہونے کہنا ہوں کہ وہ کہنا ہوں کو بارے بیں کہارائے ہوگی؟ کہا تھی کتر پر وں سے مسلمانوں کو قوت دلیل فی ۔۔۔اور بیہ بات بھی توجہ معاذ اللہ جہنم کا حقدار ہواتو ان وہ قد اور شخصیات کے بارے بیں کہا والے ہوگئی کی تربی الغرض تمام مند رجات تمامی مکا تب فکر بین نمایاں مقام رکھتے ہیں اور تقرب کی کہنا ہوں میں اُن کی کتب پڑھا کی کتب پڑھا کی وقت میں اُن کی کتب پڑھا کی جات ہوں کی وزیر احتمال میان میں اور تقرب کی مواج کی کہا ہوں میں اُن کی کتب پڑھا کی کتب پڑھا کی وغیرہ )۔۔۔میلاد کے انعقاد پر جو تھم ایک عام مسلمان پر سکے گاوہ بی ان اگر کوئی تکی کہا ہوں گئی کر لے تو انگر ہوں کہا تھی وہیں بیس کوئا جاتے ہیں ۔۔۔میلاد کے نعقاد پر جو تھم ایک عام مسلمان پر سکے گاوہ بی ان اگر کوئی تکی کر لے تو انگر کی سے میں اگر کوئی تکی کر لے تو انگر کیا تیں کہا کہا ت ہے۔۔ہم اس مقام ہوری وہی بیس کہنا چاہی ہیں۔۔۔میلاد کے نعقاد پر جو تھم ایک عام مسلمان پر سکے گاوہ بی ان اگر کوئی تکی کر کے اور کا کہا ت ہے۔ہم اس مقام ہی تیں کہنا چاہیں کی دوئی ہو تیں ہوں گئی ہوری تک کی ان ایک کر کے بیاں کہا کہا ہوں گئی گئی ہوری کے جو بیں :

(۱) اعتراض كرنے والے اكار علماءكو مانتے ہيں پراكار علماء كي تيس مانتے۔

(٢) مطلب كي إت مانة إن اور باقى كانكار كردية إن ---

الله باک ہمیں عقل سلیم علم عمل نافع عطافر مائے اور ہمیں اُن کے راہتے یہ چلنے کی تو فیق عطافر مائے کہ جن پراللہ واحد نے انعام خاص فر مایا ،اور ہماراحشر بھی ان ہی کے ساتھ فر مائے ۔

امين بجاه النبهي امين عايسة

### حواشى وحواله جابت

[1] الل مغرب کا الل مشرق کے ندا مب (بالخصوص اسلام) کے تبذیب و تدن کا مطالعہ فقط اس بناء پر کرنا کہ انہیں بے جااعتر اضات ، روشن خیالی ، آزا دی رائے کے ذریعے اپنا دی غلام بنالیس اور سیاسی غلبے کے ذریعے کئے وسائل حیات پر قابض ہوجائے تو ایسے لوکول کوستشرقین کہتے ہیں اورا کئی تحریک کو استشر اق کہتے ہیں ۔ مزید معلومات کے لئے جسٹس کرم شاہ الاز ہری رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء النبی تابیعی جدا سامیل بدایونی کی دو گذب ف کوی یلغاد اور است شراقی فویب کامطالعہ فائدہ مند ہوگا۔

[2] امام عبدالغني نا بلسي حنفي ،الحديقة النديية، جي اجس ٢٢٥ بمطبوعة مكتبة المدينة كراحي

[3] ترجمه كنزالا يمان: بي شك تمهين رسول التُعليقة كي بيروي بهتر ب - [ب ١٦ الاحزاب: ٢١]

[4] انسا نیت کا وجو دسیدنا آدم علیه السلام کی بناء پر ہے اور موقوف روایت سے واضح ہوگیا کہ اگر محمد مصطفی علیقی ندہوتے تو سیدی آدم علیه السلام بھی ندہوتے مطلب بیرواضح ہوا کہ وجو دانسانی ہی ندہوتا۔

[5] عاكم ،مندرك، ج ٢٠٩ ا٤٠، رقم ٢٢٢٤، وارالكُب العلميد بيروت و 199ء

[6] غلام رسول سعيدي متبيان القرآن ،ج٣٥ بص ٣٥٠ ، فريد بك استال لا موريا كستان

[7]امام عبدالرزاق صنعانی مصنف (الجزءالمفقو و من الجزءالاول من المصنف ) جام ۱۳۰۵، مقم ۱۵۱۵، مؤسسة الشرف لا مور بإكستان اس روايت پر قائم اشكال كے جواب كيلئے ولأل سے مجر پور تحقيق ملاحظه مور ڈاكٹر عيلى مائع تمير كى تحقيق كارتر جمد، مصنف عبدالرزاق ص ۹۵، مكتبہ قا در ريد لا موراورعلامه كاشف اقبال مدنى صاحب كى مصنف عبد الوزاق كيم المجزء المفقود ہو اعتواضات كا علمى محاسبه مطبوعه والفلى ببلى كيشيد.

[8] مُحدز بيدي حسيني، تاج العروس، ج٥٥ ص ١٣٧٤، دا رالفكر بيروت ١٩٩٢].

لفظ" میلا د" پر عام طور پر بیاعتراض کیاجاتا ہے کہ ﴿ میلاد ﴾ بندی کالفظ ہے نہ کہ عربی کا ۔ بیاعتراض تحقیق کی روسے بالکل غلط ہے کیونکہ امام ترندی رہمة اللہ علیہ نے اپنی ﴿جامع ﴾ میں کتاب المناقب میں ایک باب باندھا ہے ﴿باب ماجاء فی میلا دالنبی ﴾ امام ابن معد نے ﴿طبقات الکبریٰ کا اللہ علیہ نے اپنی ﴿ الله علیہ خالی ﴿ اللّٰه علیہ خالی ہوا ہے ﴾ امام ابن ججرع سقلانی ﴿ فَحْ الباری ٢٠٣ ، ص ۵۵۷ دارالنشر اللّٰہ العلامیہ بیا کتان الم 19 ع ﴾ امام ابن ججرع سقلانی ﴿ فَحْ الباری ٢٠٣ ، ص ۵۵۷ دارالنشر اللّٰہ العلامیہ بیا کتان الم 19 ع ﴾ امام ابن ججرع سقلانی ﴿ فَحْ الباری ٢٠٤ ، ص ۵۵۷ دارالنشر اللّٰہ العلامیہ بیا کتان الم 19 ع ﴾ امام ابن ججرع سقلانی ﴿ فَحْ الباری ٢٠٤ ، ص ۵۵۷ دارالنشر اللّٰہ العلامیہ بیا کتان الم 19 علیہ کا لفظ علی ﴿ الله علی الله علی الله واضح کرتا ہیں کہ میلاد ﴿ عربیہ پروت وَسِم الله علی الله علی استعال مواتا آرہا ہے۔ ہے اور یہ آغاز سے بی استعال ہوتا آرہا ہے۔

[9] ترجمه کنزالایمان: بے شک اللہ کا بڑاا حسان ہوا مسلمانوں پر کہ اُن میں آئییں میں سے ایک رسول بھیجا۔[پ۳،ال عمر ان:۱۶۳] [10] ترجمه کنزالایمان: تم فرما وَاللّٰہ بی کے فضل اوراس کی رحمت اوراسی پر جائے کہ خوش کریں وہ اُسکے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ [پ1ا، یونس ۵۸]

اس آیت میں ﴿ فَصْل ﴾ ہے مرادسر کا راعظم الله ہم کی ذات ہے۔

امام خازن رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

﴿اس مرا دالله تعالٰی کا پی مخلوق رفضل ہے جواس نے اپنے رسول اکر م ایک کو کھیج کرفر مایا۔ ﴾

اورلفظ رحمت سے سر کا واقعہ ہی مرا دہیں کیونکہ آپ ایک ہے؟

ترجمه كنزالا يمان: اورجم في تمهيل نه بيهجا مگررهت سارے جہال كيلئے -[پ ١٠١٤ الانبياء ١٠٠]

[11] امام مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، ج٢ بص ١٩٨، رقم ١٢٢١، دا را حياء التراث العربي بيروت

[12] امام بيهي ، السنن الكبرى ، ج و جل • وهر ، ١٣٠٥ مكتبة وارالباز مكه تمرمه ١٩٩٣ م

[13] پ كاءالانبياء: ك٠١

[14] پاا، يونس: ٥٨

[15] امام سيوطي بحن القاصد في عمل المولد: ٧٥ ـ ١٢٠ وارالكُتب العلميه بيروت ١٩٨٥ و

[16]علامها بن جوزی علیه رحمة كثير كتب كےمصنف بیں اور بیائيے شدت اصول كى بناء پر بہت معروف بیں ۔انہوں نے صحاح سته اور مسنداحمہ كى چوراسى

(۸۴) حادیث کوموضوع کہا ہے۔[امام احمد رضا خان حقی ، فتاوی رضویہ ، ج ۵،ص ۵۴۸ ، رضا فا وَمَدُ یشن لا موریا کتان]

[17] ايس جوزى عليه الرحمة ،بيان الميا والنبو ي

[18] امام خاوی علیه الرحمة فرماتے ہیں: میلادشریف کا (مروجه) رواج تین صدی العد ہوا ہے۔ اسکے بعد سے تمام مما لک وامصار میں مسلمانانِ عالم عید

میلا دا کنی الفی مناتے چلے آرہے ہیں، وہ اِن دنوں میں خبرات وصد قات کرتے اور میلا دا کنی الفیہ کی مجالس منعقد کرتے ہیں۔ جن کی پر کتوں سے ان پر

حق تعالى كاعام فعنل وكرم بوتا ب-[محد رضام عرى مجمد رسول الله عليقة: ٢١-٢١، دارالكب العلميد بيروت 19٨٨ع

مكة كرمه ،مدينه طيبيه بمصر، شام قوص وبنديين ميلا دالنبي تطلقة كي محافل كي تاريخ واحوال كيليرملا حظه بو:

(١)ملاعلى قارى حنى ءالموردالروى

(٢) ابنِ ظهيرة حنفي ،الجامع اللطيف في فعنل مكة واهلها وبناءا لبيت الشريف

(٣) قطب الدين حنفي ، كتاب الاعلام ببيت الله الحرام في تاريخ مكة المشر فه

(٣) شاه ولى الله محدث دبلوي حنفي، فيوض الحريين

(٥) امام سيوطى شافعي، حسن المقاصد في عمل المولد

(٢) أمام يوسف بهاني شافعي، حجة الله على العالمين

(٤) علام محد خان قادري ، كيا ميلاد صرف برصغير مين منايا جاتا ہے؟

[19]علامه ابن جرمی شافعی علیه الرحمة کے حوالے سے ایک رساله ﴿ العممة الكبرى على العالم ﴾ منسوب كياجا تاہے پہلے پہل بيرساله تر كى سے طبع ہوااور پھر اردو ميں ترجمے کے ساتھ طبع ہوااور شہور ہوا، ليكن إس ميں موجو د بيسنداور من گھڑت روايات بھى موجود تھيں جس بناء پر علماء و تحققين كو إس رسالے كے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے، چنانچ محققين ميں سے ایک عظیم محقق علامہ عبد الكيم شرف قادرى عليه الرحمة نے ﴿ جواہر البحار ازامام نبھانى ﴾ وديگر دلائل

كے ساتھاس نيخ كاردفر مايا اوراصل رسالہ جسكى تلخيص امام نبھانى نے جواہر البحار ميں تحرير كى تھى اُس كااردور جميھى فرمايا ہے۔ملاحظہ ہو:

[مقالات سيرت طيبه: ٢٩- ٢٩، مكتبة قادريه لا مور]

[20] امام عبدالغنی نابلسی حنفی علیه الرحمة کی ولادت • هواچ میں ہوئی ، آپ حنفی اور قادری تھے، آپ نے تقریباً • ۲۵ سے زائد گئب تصنیف فر مائیں آپکوا مام

يوسف نبهاني نے إن القابات كے ساتھ بكارا: الاستاذ الاعظم، الملاذ الاعصم، العارف الكامل، العالم الكبير، العامل، القطب الرباني والغوث صداني \_ مزيد معلومات كيلئے

[اصلاح اعمال بصفحة ٥ - ٢٠ بمكتبة المدينه] مطالعه كرين -

[21] شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں گنب کے مطالعے اور عمل سے سیواضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب خود بھی میلا والنبی قابضہ کے قائل تھے۔ بلکہ ہر سال بلانا غرمحافل کا قیام بھی کرتے تھے ملاحظہ ہو [فیوض الحربین ص ۸۱۔۸قر آن محل کراچی یا کستان ]

[22] مام عابدسندی حقی علیه الرحمة با کستان کے صوبے سندھ کے شہر سیوبن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، آپ صاحب قلم سے حال ہی میں آپ کے بائج رسالوں کوجمع کر کے اردوزبان میں ﴿الرسائل الحمس (رسائل عابد سندی) ﴾ کے نام سے علامہ اعجاز اولیای کی تحقیق کے ساتھ مکتبہ غو شہرا چی نے شائع کیا ہے۔ جس میں قوسل کا جواز، دست بوسی ،عبدالرسول نام رکھنے کا جواز، ایصالی قواب وقیام و میلادالنبی علیقی کا جواز اور کرامات اولیاء کابیان موجود ہے۔ آپکو ﴿رئیس علماء مدینہ ﴾ کہا جاتا تھا، آپکا وصال کے قال ہے اور اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ [23] بیر سالہ دوا ہزناء پر مشتل ہے، پہلے صبے میں اولیاء کرام علیم الرضوان کے اعراس کا تذکرہ ہے اور دوسر سے جسے میں میلادالنبی الفیق کے جواز پر دلائل موجود ہیں۔

[24] آپ کتعارف کیلئے فقط اتنا کہنا کافی ہوگا ﴿ فنا فی الرسول ﴾ امام پوسف نبھانی شافعی علیہ الرحمۃ ، آپ علیہ الرحمۃ ۵ الم البھیشن شال پیدا ہوئے ، جامعہ الا زھر معربیں تعلیم حاصل کی ۔ کی دیدا وراور تحقیق وشواہد سے بھر پور کتا ہیں تجربی جن میں سے جند کا اردوزبان میں ترجمعہ ہو چکا ہے جیسے جواہر المحاد جو کہ فیا ءالقر آن سے ترجمعے کے ساتھ طبع ہوئی ہے اور آپ کی تمام حیات کا نچو ڑآ کی کتاب ﴿ شو اہد المحق ﴾ ہے جس میں اس تیمید کے عقائد و نظریات کار دہلیغ ہے اور سرکا چکافئے سے قوسل اور دو فعد اور پر حاضری کے جواز میں بھر پوردلائل قائم کیئے ہیں اس کتاب کا اردوز جمدم محقیق ویخر تک ازعلامہ محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمۃ حامد اینڈ کمپنی لا ہور سے طبع ہوگئی ہے ۔علامہ بھانی علیہ الرحمۃ کو علیاء بند سے کافی محبت تھی چنانچہ اِس کا اظہار انہوں نے ادعلامہ محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمۃ کی کتاب ﴿ المدولة المحکیۃ (علم غیب نہی ﷺ ) کہ پرتقریظ کھر کیا ۔ آپکا وصال ۱ ۱۹ سام احد رضا خان علیہ الرحمۃ کی کتاب ﴿ المحکیۃ (علم غیب نہی ﷺ ) کی پرتقریظ کھر کیا ۔ آپکا وصال ۱ ۱۹ سام احد رضا خان علیہ الرحمۃ کی کتاب ﴿ المحکیۃ (علم غیب نہی مالیہ اللہ کو اللہ کی کتاب ﴿ اللہ کی اللہ عیب ہو کا کھیا کی کتاب کیا وہ الدو لہ المحکیۃ (علم غیب نہی مالیہ کی پرتقریظ کھر کیا ۔ آپکا وصال ۱۹ ۱۵ سے میں ہوا ۔

[25] سیرمحر بن علوی مالکی دورحاضر کے نامورمحدث ہیں اور کل کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ مکہ میں تقیم رہے ۔ انہیں سُنی ہونے کی بناء پر حکومتی بنیا دوں میں تنگ کیا جاتا تھا پر بیا پی ٹابت قدمی کی بناءاورا ہے علم عمل کی بناء پر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ برصفیر کے کی علماء کرام کوان سے اسنا دِصدیث حاصل ہیں۔ اِن میں ڈاکٹر کوکب نورانی اوکا ڑوی اور مفتی محمدا مین عطاری علیہ رحمۃ بھی شامل ہیں۔

[26]علامہ عبدانسیع رامپوری علیدالرحمۃ حاجی امدا داللہ مہاجر کی علیدالرحمۃ کے شاگر دوخلیفہ تھے۔جب حاجی صاحب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو ہند میں موجو داُن کے خلیفہ شخ رشیدا حمد گنگوہی نے میلا دالنبی تابیع کے قیام پرعدم جواز کافتوی دیا۔اس پر حاجی امدا داللہ کے تکم پرعلامہ عبدانسیع رامپوری نے (انوار ساطعہ ردیرا بین قاطعہ )تحریر فرمائی۔

[27] علامہ فیض احماو لیکی رضی اللہ عند نسبتاً عباسی ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں رحیم یا رخان پا کستان میں پیدا ہوئے ۔ اردوء ہو بی اور فاری میں کم وہیش ۲۰۰۰ گٹنب
کتب تحریر کمیں۔ درجنوں ہو بی کتابوں کے مترجم ہیں، جیجین کے شارح بھی ہیں، دارقطنی، شعب الایمان، ترفدی کی شروحات بھی تحریر کیں۔ آپی تحریر آسان وسادہ ہوتی ہے جب ایک عام سطح کا ذہن رکھنے والا شخص آپی تحریر پڑھتا ہے تو ایسامحسوس کرتا ہے کہ آپ اِس سے بات کررہے ہیں۔ [28] علامہ اولی رضی اللہ عند کی اِس موضوع پر بے شار کتابیں ہیں اختصار کے باعث ۵ کا تذکرہ کیا ہے ورنہ ﴿ایک موضوع ، ایک مصنف، ۱۰۰ کتابیں ﴾ پر با آسانی مقالہ کھا جا اسکتا ہے۔

[29] شيخ الاسلام علامه سيد محمد ني اشر في وامت بركام العاليه محدث اعظم بندسيد محمر يجعوجوي عليه رحمة كفر زندا كبريين، آپ صلاب قلم بين مفسر بين

' آپ اجلدوں پر پنی ﴿ سیدالنفاسیر ﴾ کے مصنف ہیں )ا حادیث پر گہری نظر رکھتے ہیں ، آپ کاطر زِتُریسلیھے ہوئے دماغ پر گہرااثر چھوڑتی ہے آپ کی تخریرات ومقالہ جات سے دنیاوی علوم سے آراستہ لوگ فیضا بہوتے نظر آئے ہیں۔ آ 30] علامہ محدالیاس قادری حنی دا مت پر کامہم العالیہ وہ 19ء میں کراچی با کستان میں پیدا ہوئے ۔ دورِ حاضر کی معروف شخصیات میں سے ایک ہیں ۔ حال ہی میں اسلام کی ۲۰۰ با الرشخصیات پر ہونے والی تحقیق میں آپکانا م بھی سامنے آیا ہے جس سے بدواضح ہوتا ہے کہ موصوف عوام وخواص میں بہت بلند مقام

ہی میں اسلام کی ۱۹۰۰ بااثر شخصیات پر ہونے والی تحقیق میں آپکانا م بھی سامنے آیا ہے جس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ موصوف قوام وخواص میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں ۔اسلام کی دعوت پہنچانے والی ونیا کی ہوئی فیرسیاسی تنظیمیوں میں سے ایک ﴿ دُلوتِ اسلامی ﴾ کے آپ بانی وامیر ہیں ۔کثیر تُلب ورسائل کے مصنف بھی ہیں اورعہد حاضر میں مشہورترین کتاب ﴿ فیضانِ سنت ﴾ کے مصنف ہونے کا بھی شرف حاصل ہے (بید کتاب اب اردو کے ساتھ دنیا کی گئ مشہورز بانوں میں اورعہد حاضر میں مشہورترین کتاب ﴿ فیضانِ سنت ﴾ کے مصنف ہونے کا بھی شرف حاصل ہے (بید کتاب اب اردو کے ساتھ دنیا کی گئ مشہورز بانوں میں اور میں گئی اور بالحضوص عملی کا وشوں کی بناء پر اپنے ہم عصروں میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں ۔علامہ وقارالدین قادری (مفتی اعظم یا کتان )،علامہ شفیج اوکاڑ وی ،علامہ فیض احداد لیے ،علامہ شربید الحق امجد کی (شارح

بخاری) وغیرہم سے خلافت وا جازت صدیث حاصل ہے۔(اللہ تعالی ان کا سامیتا درہم پر قائم و دائم رکھے ۔ مین )

[31] ذکر کردہ کتابوں میں سے اکثر کتابوں کے مطالعہ کیلئے www.nafseislam.net کا دورہ کریں۔

[ 32] حا فظا بن كثير ،البدايه والنهايه ، باب مولد رسول الله طليقة ، ج ٢٠،٣٨ ، دا رالكُب العلميه بيروت

[33](۱)امام بخاری علیهالرحمة فرماتے ہیں:امیرالمحد ثین محمد بن اسحاق علیهالرحمة (قوی) حافظہ والے تھے۔[تاریخ الکبیرج ایس ۴۴، رقم ۴۱، دارالفكر بہروت]

(۲) امام بیلی علیهالرهمة فرماتے ہیں: بیوہ اسحاق علیهالرهمة ہیں جوا کثر علماء کے نز دیک حدیث میں ججت ہیں ۔[روض الا نف مع سیرۃ النبو بیلامام این ہشام، ج اجس ۲۰۔۱۹، دارالکّنب العلمیه بیروت ]

[34] (1) امام ابنِ هشام، السيرة النبويية، باب ولادة رسول الله ج ابن ٢٩٨ ، دا را لجيل بيروت

(٢) امام طبري، تا ريخ الامم والهلوك ج اجس ٣٥٣ دارالكُّب العلميه

(٣) امام حاكم متدرك، كتاب التواريخ المتقد مين جسه ص ١٥٩ ، قم ١٨٢ دا رالكُتب العلميه بيروت

(٣) امام بيصلى ، شعب الإيمان ج٢ بص ١٣٥ ، رقم ١٣٨٤ دارالكب العلمية بيروت

(۵) این اثیر، الکامل فی تاریخ، باب ذکرمولدرسول الله ج ایس ۳۵۵ دارالکُب العلمیه بیروت

(٢) ابن عساكر، تاريخ دِمثق، باب ذكر مولد النبي اليفية الجزء ثالث، ج ٢ بص١٣ ١ مره واراحياء التراث العربي

(٤) امام يوسف صالحي سُبل الهدي والرشاد،ج اج ١٩٣٧ دا رالكّب العلميه بيروت

[ 35] ابن كثير، البدايه والنحابيه، ج٥٥ بص ٢٥٥، مكتبة المعارف بيروت

امام ابن جرعسقلانی شافعی علیه الرحمة نے بھی دور میج الاول کے ول پراعتماد کیا ہے۔ افتح الباری، ج ۸ بس ۱۳۰۰ دارالمعرفة بيروت

[36] حضرت سیدناعبداللہ بن مسعو درضی اللہ عندے روایت ہے کہر کاراعظم اللہ فیصلے نے فرمایا: میری حیات تمہارے لئے باعث خیرہے کہم دین میں نئی نئ چیز وں کو پاتے ہواور ہم تمہارے لئے نئی نئی چیز وں کو پیدا کرتے ہیں اور میری وفات بھی تمہارے لئے خیرہے۔ مجھے تمارے اعمال پیش کیئے جاتے ہیں پس جب میں تمہاری طرف سے کسی المجھے عمل کو دیکھتا ہوں تو اُس پراللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور جب بری چیز دیکھتا ہوں تو تمہارے لئے مغفرت ما نگتا ہوں۔

> [ابن البي اسامه،مسند حارث ج٢ بص ٨٨٨، رقم ٩٥٣، دا رالفياء الرياض بمعو دريرب] [امام بزار، البحر الذخار، ج٥ بص ٣٠٨، رقم ١٩٢٥، مكتبة العلوم والحكم، مدينه منوره سعو دريرب]

امام پیشی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:اس کے تمام رجال سیجے ہیں [مجیع الزوائد،ج 9 بس ٢٣، دارالریان ہیروت] حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ہر کاراعظم ملیف نے فرمایا: جب اللہ تعالی کسی قوم پر اپنا خاص کرم کرنے کا ارا دہ فرما تا ہے تو اِس امت کے نبی کاوصال کر کے اِس امت کیلئے شفاعت کا سامان کر دیتا ہے۔ [امام مسلم، السیح ، کتاب الفصائل ج ۲۲ بص ۹۱ کے ۱، قم ۲۲۸۸، دارالحیاء ہیروت]

امام جلال الدين سيوطي شافعي عليه الرحمة فرماتے ہيں:

﴿شریعت کِقُواعد کانقاضاہے کہ ماہِ رہنتے الاول میں سر کا طاقعہ کی ولا دت با سعادت پرخوشی کا ظہار کیا جائے نہ کہوصال کی وجہ سے قم کا (اظہار کیاجائے)﴾

[الحاوى للفتاوي بس ٢٠١٠، دارالكُتب العربي بيروت]

[ 37] امام بخاري، كتاب البخائز ، ج ابس موسم، قم ١٢٨١ ، دارالكُنب العلميد بيروت

[38] هام بن منبه ، صحيفة الصحية ، ص ٢٣٦، رقم ٢ ٤، كرما نواله بك شاپ لا بور-

[39] شيخ عبدالتق محدث دبلوي عليه الرحمة ، ما ثبت من السنة في ايام السنة بص ١٠١٠ داره نعيميه رضوبيدلا بهوريا كستان

[40] حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے کہ سر کا علیہ نے فر مایا: جوآ دی مجھ پر درود پڑھے اسکی آوا زمجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ کسی بھی جگہ سے

ير هے \_[ابن القيم جوزي، جلاء الافهام في الصلا ة والسلام على خير الانام بص ١٩٠٠، قم ١٠٨، مكتبة نزار مصطفى الباز]

امام جزولی شاذلی مالکی رضی الله عنفل کرتے ہیں:سر کا علیہ فیصلے نے فر مایا :اہل محبت کا درودخود سنتا ہوں اورانہیں پہچا نتا (مجھی )ہوں۔

[سلیمان جزولی مالکی، دلاکل الخیرات ،ص ۱۸۰، مکتبهالعصر بدییروت]

امام جزولی شاذلی مالکی رضی الله عنه کی سیرت و کردار کے متعلق علامه عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب ﴿ نورنورچرے ﴾ کا مطالعہ فا کدہ مند ہوگا۔

سیرنا اس مسعو درضی الله عند سے روایت ہے کہر کا این اللہ است کے اور الو کول میں سے میر ہے سب سے زیا دہ قریب وہ محض ہوگا جو (اس دنیا

میں) اُن میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔[امام تریزی،الجامع،ج۲۶،ص۵۵،قم ۴۸۴،دارالغربالسلامی ہیروت]

مزيد دلجيب روايات كيلي علام محد الياس قاورى دا مت بركاتهم العاليه كارساله وفياع درودوسلام كامطالعه فاكده مند بوگا-

[ 41]علامها بن جوزی علیها لرحمة فرماتے ہیں: میلادشریف کےفوائد میں سے ایک پیھی ہے کہ اس سے سال بھرامن وعا فیت رہتی ہےاور پیمبارک عمل پر

نیک مقصد میں جلد کامیانی کی بثارت کاسب بنآ ہے۔[رضامصری، محدرسول الله، ص ۲۱ ، دارالگب العلميد بيروت]

[42] حواله [11] كے تحت ميں ملاحظ فر مائيں۔